

# و د المانزعت



سيالولاعلمعطعك

## فهرست

| 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نام:            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زمانهٔ نزول:    |
| 3  | : <sub>(</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | موضوع اور مضمول |
| 6  | :(c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر <b>ک</b> ۱۶   |
|    | Ng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر نوع ا         |
|    | Quit of the second of the seco |                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

#### نام:

پہلے ہی لفظ وَ النّٰزِعْتِ سے ماخو ذہے۔

# زمانة نزول:

حضرت عبداللہ بن عباس گا بیان ہے کہ یہ سُورہ نباء عَمَّ یَتَسَاّعَکُونَ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا مضمون بھی یہی بتارہاہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سور توں میں سے ہے۔

## موضوع اور مضمون:

اس کاموضوع قیامت اور زندگی بعدِ موت کا اِثبات ہے اور ساتھ ساتھ اس بات پر تنبیہ بھی کہ خداکے رسول کو جُھٹلانے کا انجام کیا ہو تاہے۔

آغازِ کلام میں موت کے وقت جان نکالنے والے، اور اللہ کے احکام کو بلاتا خیر بجالانے والے، اور تھم اللی کے مطابق ساری کا نئات کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قشم کھا کرید یقین دلایا گیاہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آکر رہے گی۔ کیونکہ جن فرشتوں کے ہاتھوں آج جان نکالی جاتی ہے، اور جو فرشتے آج اللہ کے تھم کی تعمیل بلا جان نکالی جاتی ہے، اور جو فرشتے آج اللہ کے تھم کی تعمیل بلا تاخیر بجالاتے اور کا نئات کا انتظام چلاتے ہیں، وہی فرشتے کل اُسی خدا کے تھم سے کا نئات کا یہ نظام در ہم بھی کرسکتے ہیں اور ایک دوسر انظام قائم بھی کرسکتے ہیں۔

اس کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیاہے کہ یہ کام، جسے تم بالکل ناممکن سمجھتے ہو ،اللہ تعالیٰ کے لیے سرے سے کوئی د شوار کام ہی نہیں ہے جس کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت ہو۔بس ایک جھٹکاد نیا کے اِس نظام کو در ہم بر ہم کر دے گا،اور ایک دوسر اجھٹکا اِس کے لیے بالکل کافی ہو گا کہ دوسری د نیامیں یکا یک تم اپنے در ہم بر ہم کر دے گا،اور ایک دوسر اجھٹکا اِس کے لیے بالکل کافی ہو گا کہ دوسری د نیامیں یکا یک تم اپنے

آپ کوزندہ موجو دیاؤ۔اُس وقت وہی لوگ جو اس کا انکار کر رہے تھے،خوف سے کانپ رہے ہول گے اور سہمی ہوئی نگاہوں سے وہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہونگے جس کووہ اپنے نز دیک ناممکن سمجھتے تھے۔

پھر حضرت موسیؓ اور فرعون کا قصّہ مخضر اً بیان کر کے لو گوں کو خبر دار کیا گیاہے کہ رسول کو جھٹلانے اور اس کی ہدایت ور ہنمائی کورد کرنے اور چالبازیوں سے اس کو شکست دینے کی کو شش کا کیاانجام فرعون دیکھ چکاہے۔اُس سے عبرت حاصل کر کے اِس روش سے بازنہ آؤگے تووہی انجام تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔

اس کے بعد آیت 27سے 33 تک آخرت اور حیات بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔اس سلسلے میں پہلے منکرین سے پوچھا گیاہے کہ شہبیں دوبارہ پیدا کر دینازیادہ سخت کام ہے یااِس عظیم کا ئنات کو پیدا کر ناجو عالم بالا میں اپنے بے حدو حساب ستاروں اور سیاروں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے؟ جس خدا کے لیے یہ کام مشکل نہ تھا، اس کے لیے تمہاری بارِ دگر تخلیق آخر کیوں مشکل ہوگی؟ صرف ایک فقرے میں امکانِ آخرت کی بیر مُسکِت دلیل پیش کرنے کے بعد زمین اور اُس سر وسامان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو زمین میں انسان اور حیوان کی زیست کے لیے فراہم کیا گیاہے اور جس کی ہر چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ کسی نہ کسی مقصد کو پُورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ اشارہ کر کے اس سوال کوانسان کی عقل پر جھوڑ دیا گیاہے کہ وہ خود اپنی جگہ سوچ کررائے قائم کرے کہ آیااس حکیمانہ نظام میں انسان جیسی مخلوق کو اختیارات اور ذمہ داریاں سونپ کر اُس کا محاسبہ کرنازیادہ مقتضائے حکمت نظر آتا ہے، یا بیہ کہ وہ زمین میں ہر طرح کے کام کر کے مرجائے اور خاک میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے اور تبھی اُس سے حساب نہ لیا جائے کہ اِن اختیارات کو اس نے کیسے استعال کیا اور اِن ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کیا؟ اس سوال پر بحث کرنے کے بجائے آیات 34۔ 41 میں یہ بتایا گیاہے کہ جب آخرت برپاہو گی تو انسان کے دائمی اور ابدی مستقبل کا فیصلہ اِس بنیاد پر ہو گا کہ کس نے دنیا میں حدِّ بندگی سے تجاوز کر کے اپنے خداسے سرکشی کی اور دنیاہی کے فائدوں اور لذّتوں کو مقصو دبنالیا، اور کس نے اپنے رب کے سامنے

کھڑے ہونے کاخوف کیا اور نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے احتر از کیا۔ یہ بات خو د بخو د اوپر کے سوال کا صحیح جو اب ہر اُس شخص کو بتادیت ہے جو ضد اور ہٹ دھر می سے پاک ہو کر ایماند اری کے ساتھ اُس پر غور کرے۔ کیونکہ انسان کو دنیا میں اختیارات اور ذہہ داریاں سونینے کا بالکل عقلی، منطقی اور اخلاقی تقاضا یہی ہے کہ اِسی بنیاد پر آخر کار اُس کا محاسبہ کیا جائے اور اسے جزایا سزادی جائے۔

آخر میں کفّارِ مکہ کے اِس سوال کا جواب دیا گیاہے کہ وہ قیامت آئے گی کب؟ یہ سوال وہ رسول اللہ منگانیکی سے بار بار کرتے تھے۔ جواب میں فرمایا گیاہے کہ اُس وقت کا علم اللہ کے سواکسی کو نہیں ہے۔ رسول کا کام صرف خبر دار کر دیناہے کہ وہ وقت آئے گاضر ور۔اب جس کا جی چاہے اس کے آنے کا خوف کرکے اپنا رویۃ درست کرلے ،اور جس کا جی چاہے بے خوف ہو کر شتر بے مہار کی طرح چلتارہے۔ جب وہ وقت آجائے گاتو وہی لوگ جواس دنیا کی زندگی پر مرے مٹتے تھے اور اسی کوسب کچھ سمجھتے تھے ،یہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں وہ صرف گھڑی بھر ٹھیرے تھے۔ اُس وقت انہیں معلوم ہو گا کہ اس چند روزہ زندگی کی خاطر انہوں نے کس طرح ہمیشہ کے لیے اپنا مستقبل برباد کر لیا۔



# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

وَالنّٰذِعْتِ عَرُقًا ﴾ وَالنّٰشِ طَتِ نَشْطًا ﴾ وَ الشّبِعْتِ سَبُعًا ﴾ فَالسّبِعْتِ سَبُعًا ﴾ فَالسّبِعْتِ سَبُعًا ﴾ فَالسُّبِعْتِ الْمَرِّدِ فَاللَّهُ وَقَالُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَةُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَاللَّهُ وَال

رکوع ۱

## اللہ کے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

قسم ہے اُن (فرشتوں) کی جو ڈُوب کر تھینچتے ہیں، اور آ ہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور (اُن فرشتوں کی جو کا سُنات میں) تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر (حکم بجالانے میں) سبقت کرتے ہیں، پھر (احکام الٰہی کے مطابق) معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ بھر اور جھٹکا اور اس کے بیچھے ایک اور جھٹکا پڑے کے کا، پچھ دل ہوں گے جو اُس روز خوف سے کانپ رہے ہوں 3گے، نگاہیں اُن کی سہمی ہوئی ہوں گی۔

یہ لوگ کہتے ہیں:"کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھو کھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟"کہنے لگے:" یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی!" فحالا نکہ یہ بس اِتناکام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجو د ہوں قے گے۔

کیا <u>6</u> تمہیں مُوسی کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس کے رہے نے اُسے طُویٰ کی مقد سوادی <mark>7</mark>میں پُکارا تھا کہ" فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیاہے، اور اس سے کہہ: کیاتُواِس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رہ کی طرف تیری رہنمائی کروں تو (اُس کا)خوف تیرے اندر پیدا 8 ہو؟" پھر موسی ؓ نے (فرعون کے پاس جاکر)اُس کوبڑی نشانی و دکھائی، مگر اُس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا، پھر چالبازیاں کرنے کے لیے پلٹا 10 اور لوگوں کو جمع کرکے اُس نے پکار کر کہا:" میں تمہار اسب سے بڑار بہوں۔" 11 آخرِ کار اللہ نے اُسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑلیا۔ در حقیقت اِس میں بڑی عبرت ہے ہم اُس شخص کے لیے جوڈرے 12 م

## سورةالنزغت حاشيه نمبر: 1 🔼

یہاں پانچ اَوصاف رکھنے والی ہستیوں کی قشم جس بات پر کھائی گئی ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ لیکن بعد کا مضمون اِس امر پر خود دلالت کر تاہے کہ یہ قشم اِس بات پر کھائی گئی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور تمام مرے ہوئے انسان ضرور از سرِ نوزندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔اِس کی وضاحت بھی نہیں کی گئی کہ بیہ یا نچ اوصاف کن ہستیوں کے ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد نے اور اکثر مفسرین نے کہاہے کہ ان سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ معود، حضرت عبداللہ بن عباس، مسروق، سعید بن مجبّر، ابو صالح، ابوالضحی اور سُرِّی کہتے ہیں کہ ڈوب کر تھینچنے والوں اور آ ہشگی سے نکال لے جانے والوں سے مُراد وہ فرشتے ہیں جو موت کے وقت انسان کی جان کو اس کے جسم کی گہر ابوں تک اُتر کر اور اس کی رگ رگ سے تھینچ کر نکالتے ہیں۔ تیزی سے تیرتے پھرنے والوں سے مراد بھی حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ، مجاہد، سعید بن جُبَیر اور ابوصالح نے فرشتے ہی لیے ہیں جو احکام اللی کی تغمیل میں اِس طرح تیزی سے رواں دواں رہتے ہیں جیسے کہ وہ فضامیں تیر رہے ہوں۔ یہی مفہوم "سبقت کرنے والوں" کا حضرت علیؓ، مجاہد، مسروق ، ابو صالح اور حسن بصری نے لیاہے اور سبقت کرنے سے مر ادبیہ ہے کہ حکم الٰہی کا اشارہ یاتے ہی اُن میں سے ہر ایک اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔"معاملات کا انتظام چلانے والوں" سے مر اد بھی فرشتے ہیں، جبیبا کہ حضرت علیؓ، مجاہد، عطاء، ابو صالح، حسن بصری، قنادَہ، رہیج بن انس، اور سُدیِّی سے منقول ہے۔ بالفاظِ دیگریہ سلطنتِ کائنات کے وہ کارکن ہیں جن کے ہاتھوں دنیا کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق چل رہا ہے۔ اِن آیات کے بیہ معنی اگر چیہ کسی صحیح حدیث میں رسول الله صَلَّا لَیْاً مِنْ سے منقول نہیں ہوئے ہیں، لیکن چندا کابر صحابہ نے، اور اُن تابعین نے جو صحابہ ہی کے شاگر دیتھے، جب ان کابیہ مطلب بیان کیاہے تو گمان یہی ہو تاہے کہ بیہ علم حضور صَلَّاتَیْکِمْ ہی سے حاصل کیا گیاہو گا۔ اب بیہ سوال پیدا ہو تاہے کہ و قوع قیامت اور حیات بعد الموت پر اِن فرشتوں کی قشم کس بنا پر کھائی گئی ہے جبکہ بیہ خود بھی اُسی طرح غیر محسوس ہیں جس طرح وہ چیز غیر محسوس ہے جس کے واقع ہونے پر ان کو

بطورِ شہادت اور بطورِ استدلال پیش کیا گیاہے۔ ہمارے نز دیک اس کی وجہ یہ ہے ، واللہ اعلم ، کہ اہلِ عرب فرشتوں کی ہستی کے منکر نہ تھے۔ وہ خود اِس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ موت کے وقت انسان کی جان فرضتے ہی نکالتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ فرشتوں کی حرکت انتہائی تیز ہے، زمین سے آسان تک آناً فاناًوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ہر کام جس کا انہیں تھم دیا جائے بلاتا خیر انجام دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ فرشتے تھم اللی کے تابع ہیں اور کا ئنات کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی کے امر سے چلاتے ہیں، خو د مختار اور اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ جہالت کی بنایر وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں ضرور کہتے تھے اور اُن کو معبود بھی بنائے ہوئے تھے، لیکن اُن کا بیہ عقیدہ نہیں تھا کہ اصل اختیارات انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے یہاں و قوع قیامت اور حیات بعد الموت پر اُن کے مذکورہ بالا اوصاف سے استدلال اس بنا پر کیا گیا ہے کہ جس خدا کے حکم سے فرشتے تمہاری جان نکالتے ہیں اسی کے حکم سے وہ دوبارہ جان ڈال بھی سکتے ہیں۔ اور جس خدا کے تھم سے وہ کا تنات کا انتظام چلارہے ہیں اسی کے تھم سے، جب بھی اُس کا تھم ہو، اِس کا ئنات کو وہ در ہم بر ہم بھی کر سکتے ہیں، اور ایک دوسری دنیا بنا بھی سکتے ہیں۔اُس کے حکم کی تعمیل میں ان کی طرف سے ذرّہ برابر بھی سُستی یالمحہ بھر کی تاخیر بھی نہیں ہو سکتی۔

#### سورةالنزغت حاشيه نمبر: 2 🔼

پہلے جھٹکے سے مر ادوہ جھٹکا ہے جوز مین اور اس کی ہر چیز کو تباہ کر دے گا، اور دوسرے جھٹکے سے مر ادوہ جھٹکا ہے جس کے بعد تمام مُر دے زندہ ہو کر زمین سے نکل آئیں گے۔ اِسی کیفیت کو سُورہ زُمر میں یوں بیان کیا گیاہے:"اور صور پھُو نکا جائے گا توز مین اور آسانوں میں جو بھی ہیں وہ سب مر کر گر جائیں گے، سوائے اُن کے جنہیں اللہ (زندہ رکھنا) چاہے۔ پھر ایک دوسر اصُور پھو نکا جائے گا تو یکا یک وہ سب اُٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔"(آیت 68)

#### سورةالنزغت حاشيه نمبر: 3 🔼

" کچھ دل" کے الفاظ اس لیے استعال کیے گئے ہیں کہ قر آنِ مجید کی روسے صرف کفار و فُجّار اور منافقین ہی پر قیامت کے روز ہو کل طاری ہو گا۔ مومنین صالحین اُس ہول سے محفوظ ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ "وہ انتہائی گھبر اہٹ کا وفت اُن کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملا نکہ بڑھ کر اُن کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہاراوہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا" (آیت 103)

## سورةالنزغت حاشيه نمبر: 4 🔼

یعنی جب اُن کوجواب دیا گیا کہ ہاں، ایساہی ہو گاتووہ مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے گئے یارو!اگر واقعی ہمیں پلٹ کر دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس آنا پڑاتب تو ہم مارے گئے، اس کے بعد تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔

# سورةالنزغت حاشيه نمبر: 5 🔼

یعنی یہ لوگ اسے ایک امر محال سمجھ کر اس کی ہنسی اڑارہے ہیں، حالا نکہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جس کو انجام دینے کے لیے کچھ بڑی لمبی چوڑی تیاریوں کی ضرورت ہو۔ اِس کے لیے صرف ایک ڈانٹ یا جھڑ کی کافی ہے جس کے ساتھ ہی تمہاری خاک یارا کھ، خواہ کہیں پڑی ہو، ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائے گی اور تم یکا یک اپنے آپ کو زمین کی پیٹھ پر زندہ موجود پاؤگے۔ اِس واپسی کو گھاٹے کی واپسی سمجھ کر چاہے تم اِس سے کتنا ہی فرار کرنے کی کوشش کرو، یہ تو ہو کر رہنی ہے ، تمہارے انکار یا فراریا تمسخرسے یہ رُک نہیں سکتی۔

## سورةالنزغت حاشيه نمبر: 6 🔼

چونکہ کقّارِ ملّہ کا قیامت اور آخرت کونہ ماننا اور اس کا مذاق اُڑانا در اصل کسی فلسفے کورد کرنا نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول کو حجٹلانا تھا، اور جو چالیں وہ رسول اللہ سَلَّاتِیْم کے خلاف چل رہے تھے وہ کسی عام آدمی کے خلاف نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی دعوت کو زک دینے کے لیے تھیں، اس لیے و قوعِ آخرت کے مزید دلائل دینے سے پہلے اُن کو حضرت موسی اور فرعون کا قصّہ سنایا جارہاہے تا کہ وہ خبر دار ہو جائیں کہ رسالت سے ٹکر انے اور رسول کے جھیخے والے خداکے مقابلے میں سراٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔

## سورةالنزغت حاشيه نمبر: 7 🔼

وادی مقد سِ طُویٰ کے معنی بالعموم مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ "وہ مقد س وادی جس کا نام طُویٰ تھا۔
"لیکن اس کے علاوہ اس کے دومعنی اور بھی بیان کیے گئے ہیں: ایک، یہ کہ "وہ وادی جو دومر تبہ مقد س کی گئی"، کیونکہ ایک دفعہ اُسے اُس وقت مقد س کیا گیا جب پہلی مر تبہ اللہ تعالی نے وہاں حضرت موسی کو خاطب فرمایا، اور دوسری دفعہ اسے تقدیس کا شرف اُس وقت بخشا گیا جب حضرت موسی مصرسے بن اسر ائیل کو نکال کر اس وادی میں لائے۔ دوسرے ،یہ کہ "رات کے وقت وادی مقد س میں پُھارا۔ "عربی میں محاورہ ہے: جاء بعد طُوی، یعنی فلال شخص میرے یاس رات کا کچھ حصتہ گزرنے کے بعد آیا۔

## سورةالنزغت حاشيه نمبر:8 🛕

يهال چند باتيں اچھی طرح سمجھ ليني جا ہييں:

(۱) حضرت موسی کو منصبِ نبوت پر مقرر کرتے وقت جو باتیں اُن کے اور اللہ تعالیٰ کے در میان ہوئی تعیں، اُن کو قر آنِ مجید میں حسبِ موقع کہیں مخضر اور کہیں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ یہاں موقع اختصار کا طالب تھا، اس لیے اُن کا صرف خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طلا، آیات 9 تا 48، سورہ شعراء،

آیات 10 تا 17، سورہ نمل، آیات 7 تا 12، اور سورہ قصص، آیات 29 تا 35 میں ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔

(۲) فرعون کی جس سرکشی کا یہاں ذکر کیا گیاہے اس سے مراد بندگی کی حدسے تجاوز کر کے خالق اور خلق، دونوں کے مقابلے میں اس کی سرکشی کا ذکر تو آگے آرہاہے کہ اس نے اپنی رعیت کو جمع کر کے اعلان کیا کہ "میں تمہاراسب سے بڑارب ہوں۔"۔ اور خلق کے مقابلے میں اس کی سرکشی یہ تھی کہ اس نے اپنی مملکت کے باشندوں کو مختلف گروہوں اور طبقوں میں بانٹ رکھا تھا، کمزور طبقوں پر وہ سخت ظلم و ستم ڈھارہا تھا، اور اپنی پوری قوم کو بیو قوف بناکر اس نے غلام بنار کھا تھا، جیسا کہ سُورہ قصص، آیت 41ور سُورہ زُرُف آیت 54 میں بیان کیا گیا ہے۔

(٣) حضرت موسی کو ہدایت فرمائی گئی تھی کہ فقُولا لَهٔ قَولا لَیْتِنَا لَعَلَهٔ یَتَنَا کُو اَوْ یَخْشٰی ﷺ "تم اور ہارون دونوں بھائی اُس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا ، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے اور خداسے ڈرے۔ "(طلا، آیت 44)اِس نرم کلام کا ایک نمونہ توان آیات میں دیا گیاہے، جس سے معلوم ہو تاہے کہ ایک مُنیّا نے کوکسی بگڑے ہوئے آدمی کی ہدایت کے لیے کس حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے۔ دوسرے نمونے سورہ طلا، آیات 49 تا 52 الشعر اء، 23 تا 28، اور القصص، آیت 37 میں دیے گئے ہیں۔ یہ منجملہ اُن آیات کے ہیں جن میں اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں حکمتِ تبلیغ کی تعلیم دی ہے۔

(۷) حضرت موسی صرف بن اسرائیل کی رہائی کے لیے ہی فرعون کے پاس نہیں بھیجے گئے تھے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے ، بلکہ ان کی بعثت کا پہلا مقصد فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست دکھانا تھا، اور دوسر امقصدیہ تھا کہ اگر وہ راہ راست قبول نہ کرے تو بنی اسرائیل کو (جو اصل میں ایک مسلمان قوم تھے) اُس کی غلامی سے چھڑا کر مصر سے نکال لائیں۔ یہ بات اِن آیات سے بھی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اِن میں سرے سے بنی اسرائیل کی رہائی کا ذکر ہی نہیں ہے ، بلکہ حضرت موسی کو فرعون کے سامنے صرف حق کی تبلیغ پیش کرنے کا تھم دیا گیا ہے ، اور اُن مقامات سے بھی اس کا ثبوت ماتا ہے جہاں حضرت موسی نے

تبلیغ اسلام بھی کی ہے اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ بھی فرمایا ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہو: الأعراف، آیات104۔105۔طلا، آیات47 تا 52۔ الشعراء، آیات16۔17 و23 تا 28۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو: تفہیم القرآن، جلد دوم، یونس، حاشیہ 74)

(۵) یہاں پاکیزگی (تُریِّی) اختیار کرنے کا مطلب عقیدے اور اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیاکرنا، یا دوسرے الفاظ میں اسلام قبول کرلینا ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ قر آن مجید میں جہاں بھی تزیِّ کالفظ استعال ہوا ہے وہاں اس سے مراد اسلام قبول کرنا ہی ہے۔ چنا نچہ وہ مثال میں قر آنِ مجید کی حسبِ ذیل تین آیات کو پیش کرتے ہیں: وَ ذَٰلِكَ جَوَلَاً وُ مَنْ تَوَیُّی، "اور یہ جزاہے اس کی جو پاکیزگی اختیار کرے"، یعنی اسلام لے آئے۔ وَمَا یُنُ دِیْكَ نَعَلَّهُ یَرِیُّی، اور "تمہیں کیا، خبر شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے"، یعنی مسلمان ہو جائے۔ وَمَا یُنُ دِیْكَ اَلَّا یَرِیُّی،"اور تم پر کیاذہ مہداری ہے اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے"، یعنی مسلمان نہ ہو۔ (ابن جریر)۔

(۲) یہ ارشاد کہ "میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو (اس کاخوف) تیرے دل میں پیدا ہو"،اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تواپنے رب کو پہچان لے گااور تھے معلوم ہو جائے گاتو اُس کا بندہ ہے، مردِ آزاد نہیں ہے، تولاز ما تیرے دل میں اُس کاخوف پیدا ہو گا،اور خوفِ خدا ہی وہ چیز ہے جس پر دنیا میں آدمی کے رویے کے صحیح ہونے کا انحصار ہے۔ خدا کی معرفت اور اس کے خوف کے بغیر کسی پاکیزگی کا تصوّر نہیں کیا جاسکتا۔

## سورةالنزغت حاشيه نمبر: 9 🔼

بڑی نشانی سے مر ادعصاکا اژدہابن جاناہے، جس کا ذکر قر آنِ مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیاہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوسکتی ہے کہ ایک بیجان لا تھی سب دیکھنے والوں کی آئکھوں کے سامنے عَلانیہ اژدہابن جائے، جادوگر اُس کے مقابلے میں لا تھیوں اور رسیوں کے جو مصنوعی اژدھے بنا کر دکھائیں ان

سب کو وہ نگل جائے، اور پھر حضرت موسی جب اس کو پکڑ کر اٹھالیں تو وہ پھر لا تھی کی لا تھی بن کر رہ جائے۔ یہ اس بات کی صرت موسی کہ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس کی طرف سے حضرت موسی جیجے گئے ہیں۔

## سورةالنزغت حاشيه نمبر:10 🔺

اس کی تفصیل دو سرے مقامات پر قر آن مجید میں بیہ بیان کی گئی ہے کہ اس نے تمام مصر سے ماہر جادوگروں کو بقین کو بلوایا اور ایک مجمع عام میں ان سے لاٹھیوں اور رسیّوں کے اژد ہے بنوا کر دکھائے، تا کہ لوگوں کو بقین آجائے کہ موسیؓ کوئی نبی نہیں بلکہ ایک جادوگر ہیں، اور لاٹھی کا اژد ہابنانے کا جو کر شمہ انہوں نے دکھایا ہے وہ دو سرے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کی بیہ چال اُلٹی پڑی اور جادوگروں نے شکست کھا کر خود تسلیم کرلیا کہ موسی علیہ السلام نے جو بچھ دکھایا ہے وہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔

## سورةالنزغت حاشيهنمبر: 11 🔼

فرعون کاید دعویٰ کئی مقامات پر قر آنِ مجید میں بیان کیا گیاہے۔ایک موقع پراس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ "اگر تم نے میرے سواکسی اور کو خدا بنایا تو میں تہمیں قید کر دول گا۔ "(الشعراء، آیت 29) ایک اور موقع پر اس نے اپنے دربار میں لوگوں کو خطاب کر کے کہا: "اے سر دار انِ قوم! میں نہیں جانتا کہ میرے سواتمہارا کوئی اور خدا بھی ہے۔ "(القصص، آیت 38) ان ساری باتوں سے فرعون کا بیہ مطلب نہ تھا، اور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہی کا نئات کا خالق ہے اور اسی نے یہ دنیا پیدا کی ہے۔ یہ مطلب بھی نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر اور خود رب العالمین ہونے کا مدعی تھا۔ یہ مطلب بھی نہ تھا کہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو نہ ہی معنوں میں لوگوں کا معبود قرار دیتا تھا۔ قرآنِ مجید ہی میں اِس بات کی شہادت موجود ہے کہ جہاں نہ نہ ہم معنوں میں لوگوں کا معبود قرار دیتا تھا۔ قرآنِ مجید ہی میں اِس بات کی شہادت موجود ہے کہ جہاں کہ نہ ہما تعلق ہے ،وہ خود دو سرے معبُودوں کی پرستش کرتا تھا، چنانچہ اس کے اہل دربار ایک موقع پر اس کو مخاطب کرکے کہتے ہیں کہ "کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یہ آزادی دیتے چلے جائیں گے کہ وہ پر اس کو مخاطب کرکے کہتے ہیں کہ "کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یہ آزادی دیتے چلے جائیں گے کہ وہ

ملک میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟" (الاعراف، آیت 127) اور قرآن میں فرعون کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ اگر موسی خدا کا بھیجا ہوا ہو تا تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے؟ یا اس کے ساتھ ملا نکہ اس کی اردلی میں کیوں نہ آئے؟ (الزخرف، آیت 53)۔ پس در حقیقت مذہبی معنی میں بلکہ سیاسی معنی میں اپنے آپ کوالہ اور ربِّ اعلیٰ کہتا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اقتدارِ اعلیٰ کا مالک میں ہوں، میرے سواکسی کو میری مملکت میں حکم چلانے کا حق نہیں ہے، اور میرے اوپر کوئی بالاتر طاقت نہیں ہے جس کا فرمان یہاں جاری ہو سکتا ہو۔

میرے اوپر کوئی بالاتر طاقت نہیں ہے جس کا فرمان یہاں جاری ہو سکتا ہو۔

(مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو ، تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعراف، حاشیہ 28۔ 53۔ جلد دوم، عبارہ مالز خرف، حاشیہ 28۔ 53۔ جلد دوم، جہارم، الزخرف، حاشیہ 48)

#### سورةالنزغت حاشيه نمبر:12 🔼

یعنی خداکے رسول کو جُھٹلانے کے اُس انجام سے ڈریے جو فرعون دیکھے چکاہے۔

#### ركو۲۶

ءَانُهُمْ اَشَكُ حَلُقًا آمِرِ السَّمَآءُ بَنْهَا ﴿ رَفَعَ سَمُكَهَا فَسَوْمِهَا ﴿ وَالْحَلَشَ لَيُلَهَا وَ الْحَرَجَ فُعُهَا ﴾ الْحُرَجَ فُعُهَا ﴾ وَالْاَرْضَ بَعْلَ ذٰلِكَ دَحْمِهَا ﴾ الْحُرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَ مَرْعُهَا ﴾ الْحُرَبَ فُعُهَا ﴾ وَالْاَرْضَ بَعْلَ ذٰلِكَ دَحْمِهَا ﴾ الْحُرَبَ مِنْهَا مَآءَهَا وَ مَرْعُهَا ﴾ الْحُبَبَالَ اَرُسُهَا ﴾ متاعًا تَكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿ فَاذَا جَآءَتِ الطَّآمَةُ الْكُبُرِى الْحُبَالَ اَرْسُهَا فَى مَتَاعًا تَكُمُ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴾ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَةُ الْكُبُرِى الْمُعَلِي فَي وَالْمَالُوى ﴿ فَا مَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى وَالْتَرَاكُولِي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللْعُلَالُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

## رکوع ۲

کیا 13 تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی 14 ؟ اللہ نے اُس کو بنایا، اُس کی حجیت خُوب اُونِی اُٹھائی پھر اُس کا اور اُس کا دات ڈھائل اور اُس کا دن نکالا 15 واس کے بعد زمین کو اس نے بھایا 16 اُٹھائی بھر اُس کا اور تیم اور چارہ نکالا 17 ہور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامانِ زیست کے طور پر بچھایا 16 اُس کے اندر سے اُس کا پانی اور چارہ نکالا 17 ہور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامانِ زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے 18 و

پھر جب وہ ہنگامہِ عظیم بر پاہو گا19، جس روز انسان اپناسب کیاد ھر ایاد کرے 20 گا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کرر کھ دی جائے گی، توجس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانا ہو گی۔ اور جس نے اپنے رہے کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بُری خواہشات سے بازر کھا تھا، جنت اس کا ٹھکانا ہو گی 19۔

یہ لوگ تم سے بوچھتے ہیں کہ "آخر وہ گھڑی کب آکر تھہرے 22 گی؟" تمہارا کیاکام کہ اُس کا وقت بتاؤ۔
اس کا علم تواللہ پر ختم ہے۔ تم صرف خبر دار کرنے والے ہو ہر اُس شخص کو جو اُس کا خوف کرے 23 ہوں روزیہ لوگ اُسے دیکھ لیں گے توانہیں یوں محسوس ہو گا کہ (یہ دنیا میں یاحالتِ موت میں) بس ایک دن کے پچھلے پہریا گلے پہریک تھہرے ہیں 24۔ 16

## سورةالنزغت حاشيه نمبر:13 🔺

اب قیامت اور حیات بعد الموت کے ممکن اور مقتضائے حکمت ہونے کے دلائل بیان کیے جارہے ہیں۔

# سورةالنزغت حاشيه نمبر:14 🔼

تخلیق سے مر اد انسانوں کی دوبارہ تخلیق ہے اور آسان سے مر ادوہ بُوراعالم بالاہے جس میں بے شار ستار ہے اور سیارے، بے حدوحساب شمسی نظام اور اَن گنت کہکشاں یائے جاتے ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ تم جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کوئی بڑا ہی امرِ محال سمجھتے ہو، اور بار بار کہتے ہو کہ بھلایہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، اُس حالت میں ہمارے پر اگندہ اجزائے جسم پھر سے جمع کر دیے جائیں اور ان میں جان ڈال دی جائے، مجھی اس بات پر مجھی غور کرتے ہو کہ اِس عظیم کا ئنات کا بنانا زیادہ سخت کام ہے یا تنہبیں ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد دوبارہ اِسی شکل میں پیدا کر دینا؟ جس خدا کے لیے وہ کوئی مشکل کام نہ تھا، اس کے لیے آخریہ کیوں ایسامشکل کام ہے کہ وہ اِس پر قادر نہ ہوسکے ؟ حیات بعد الموت پریہی دلیل قرآنِ مجید میں متعد د مقامات پر دی گئی ہے۔ مثلاً سورہ کیس میں ہے: "اور کیاوہ جس نے آسانوں اور زمین کو بنایا اِس پر قادر نہیں ہے کہ اِن جیسوں کو (پھر سے ) پیدا کر دے ؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا زبر دست خالق ہے، تخلیق کے کام کو خوب جانتا ہے۔"( آیت 81) اور سُورہ مومن میں فرمایا:"یقیناً آسانوں اور زمین کو پیدا کرناانسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔"(آیت 57<u>)</u>

# سورةالنزغت حاشيه نمبر:15 🔺

رات اور دن کو آسان کی طرف منسوب کیا گیاہے، کیونکہ آسان کا سورج غروب ہونے سے ہی رات آتی ہے اور اسی کے طلوع ہونے سے ہی رات کے لیے ڈھا نکنے کالفظ اس معنی میں استعال کیا گیاہے

کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات کی تاریکی اس طرح زمین پر چھا جاتی ہے جیسے اُوپر سے اس پر پر دہ ڈال کر ڈھانک دیا گیا ہو۔

## سورةالنزغت حاشيه نمبر:16 🔼

"اس کے بعد زمین کو بچھانے "کا مطلب بیے نہیں ہے کہ آسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، بلکہ یہ ایساہی طرز بیان ہے جیسے ہم ایک بات کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں: "پھریہ بات غور طلب ہے۔ "اس سے مقصود ان دونوں باتوں کے در میان واقعاتی ترتیب بیان کرنا نہیں ہو تا کہ پہلے یہ بات ہوئی اور اس کے بعد دوسری بات، بلکہ مقصود ایک بات کے بعد دوسری بات کی توجہ دلانا ہوتا ہے، اگر چہد دونوں ا یک ساتھ پائی جاتی ہوں۔ اِس طرز بیان کی متعدد نظیریں خود قر آن میں موجود ہیں۔ مثلاً سُورہ قلم میں فرما یا عُتُلِّ بَعْلَ ذٰلِكَ زَنِیمٍ ﷺ''جفاكار ہے اور اس كے بعد بداصل۔"اس كابير مطلب نہيں ہے كہ پہلے وہ جفا کاربنااور اس کے بعد بداصل ہوا، بلکہ مطلب پیہے کہ وہ شخص جفا کارہے، اور اس پر مزیدیہ کہ بد اصل بھی ہے۔ اسی طرح سورہ بلد میں فرمایا: فَكُّ رَقَبَةٍ ﷺ .... ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ أَمَ نُوْ-" غلام آزاد کرے .... پھر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ "اس کا بھی پیہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ نیک اعمال کرے، پھر ایمان لائے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اُن نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اس میں مومن ہونے کی صفت بھی ہو۔ اِس مقام پر بیہ بات بھی سمجھ لینی جاہیے کہ قر آن میں کہیں زمین کی پیدائش کا ذکر پہلے اورآ سانوں کی پیدائش کا ذکر بعد میں، جیسے سورہ بقرہ، آیت 29 میں ہے، اور کسی جگہ آ سان کی پیدائش کا ذ کر پہلے اور زمین کی پیدائش کا ذکر بعد میں کیا گیاہے، جیسے اِن آیات میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ دراصل تضاد نہیں ہے۔ اِن مقامات میں سے کسی جگہ بھی مقصودِ کلام یہ بتانا نہیں ہے کہ کسے پہلے بنایا گیا اور کسے بعد میں ، بلکہ جہاں موقع و محل یہ جا ہتاہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کو نمایاں کیا جائے وہاں آسانوں کا ذکر پہلے کیا گیاہے اور زمین کا بعد میں ، اور جہاں سلسلہ کلام اِس بات کا تقاضا کرتاہے کہ لو گوں کو اُن نعمتوں کا

احساس دلا یا جائے جو انہیں زمین پر حاصل ہور ہی ہیں وہاں زمین کے ذکر کو آسانوں کے ذکر پر مقدم رکھا گیاہے،(مزید تشریخ کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن جلد چہارم، لحم السجدہ، حواشی 13-14)

## سورةالنزغت حاشيه نمبر:17 🔺

چارہ سے مراد اِس جگہ صرف جانوروں کا چارہ نہیں ہے بلکہ وہ تمام نباتات مراد ہیں جو انسان اور حیوان دونوں کی غذا کے کام آتے ہیں۔ رَعی اور رَتُع اگرچہ بالعموم عربی زبان میں جانوروں کے جَرنے کے لیے استعال ہوتے ہیں، مثلاً سورہ یوسف میں آیا ہے استعال ہوتے ہیں، مثلاً سورہ یوسف میں آیا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد ماجدسے کہا: اَرْسِلُهُ مَعَنَا خَدًا یَّرْتَعُ وَیَلْعَبُ، '' آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ پھھ تَر چُگ لے اور کھیا۔"(آیت 12) یہاں بچے کے لیے جَرنے (رَتُع)کا لفظ جنگل میں چل پھر کر پھل توڑنے اور کھانے کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔

# سورةالنزغت حاشيه نمبر:18 🛕

ہیں۔ زمین کی آبادی کا بہت بڑا حصتہ پہلی قشم کے خطوں میں ہے، اور جہاں رات اور دن جتنے زیادہ لمبے ہوتے جاتے ہیں وہاں زندگی زیادہ سے زیادہ د شوار اور آبادی کم سے کم ہوتی چکی جاتی ہے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی راتیں رکھنے والے علاقے آبادی کے بالکل قابل نہیں ہیں۔ یہ دونوں نمونے اِسی زمین پر د کھا کر اللہ تعالیٰ نے اِس حقیقت کی شہادت پیش کر دی ہے کہ رات اور دن کی آمد ورفت کا پیہ با قاعدہ انتظام کچھ اتفا قانہیں ہو گیاہے، بلکہ بیرزمین کو آبادی کے قابل بنانے کے لیے بڑی حکمت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ایک اندازے کے مطابق کیا گیاہے۔ اِسی طرح زمین کو اس طرح بچھانا کہ وہ قابلِ سکونت بن سکے، اِس میں وہ یانی پیدا کرناجو انسان اور حیوان کے لیے پینے کے قابل اور نباتات کے لیے روئید گی کے قابل ہو، اِس میں پہاڑوں کا جمانا اور وہ تمام چیزیں پیدا کرناجو انسان اور ہر قشم کے حیوانات کے لیے زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بن سکیں، یہ سارے کام اس بات کی صریح علامت ہیں کہ یہ اتفاقی حوادث پاکسی کھلنڈر ے کے بے مقصد کام نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ہر کام ایک بہت بڑی حکیم و دانا ہستی نے بامقصد کیا ہے۔ اب بیہ ہر صاحبِ عقل آدمی کے خود سوچنے کی بات ہے کہ آیا آخرت کا ہونا حکمت کا تقاضاہے یانہ ہونا؟ جو شخص اِن ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجو دیہ کہتاہے کہ آخرت نہیں ہو گی، وہ گویایہ کہتاہے کہ یہاں اور سب کچھ تو حکمت اور مقصدیت کے ساتھ ہورہاہے، مگر زمین پر انسان کو ذی ہوش اور بااختیار بناکر پیدا کرنا بے مقصد اور بے حکمت ہے۔ کیونکہ اس سے بڑی کوئی بے مقصد اور بے حکمت بات نہیں ہوسکتی کہ اِس ز مین میں تصر"ف کے وسیع اختیارات دے کر انسان کو یہاں ہر طرح کے اچھے اور برے کام کرنے کامو قع تو دے دیا جائے گر تبھی اس کا محاسبہ نہ کیا جائے۔

## سورةالنزغت حاشيه نمبر:19 🔺

اس سے مراد ہے قیامت، اور اس کے لیے الطّّامَّةُ انْ الْسُلّامَّةُ انْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

استعال کیا گیاہے، جس سے خود بخو دیہ ظاہر ہو تاہے کہ اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے محض لفظ طاتہ بھی کافی نہیں ہے۔

## سورةالنزغت حاشيه نمبر:20 🛕

یعنی جب انسان دیکھ لے گاکہ وہی محاسبہ کا دن آگیاہے جس کی اُسے دنیا میں خبر دی جارہی تھی، تو قبل اس
کے کہ اُس کانامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے، اسے ایک ایک کر کے اپنی وہ سب حرکتیں یاد آنے لگیں
گی جو وہ دنیا میں کر کے آیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ تجربہ خود اِس دنیا میں بھی ہو تاہے کہ اگر یکا یک کسی وقت
وہ کسی ایسے خطرے سے دو چار ہو جاتے ہیں جس میں موت ان کو بالکل قریب کھڑی نظر آنے لگتی ہے تو
اپنی پُوری زندگی کی فلم اُن کی چیتم تصویر کے سامنے یک لخت پھر جاتی ہے۔

## سورةالنزغت حاشيه نمبر: 21 🛕

یہاں چند مخضر الفاظ میں بتادیا گیاہے کہ آخرت میں اصل فیصلہ کس چیز پر ہونا ہے۔ و نیامیں زندگی کا ایک رویتہ یہ ہے کہ آدمی بندگی کی حدسے تجاوز کر کے اپنے خدا کے مقابلے میں سرکشی کرے اور یہ طے کر لے کہ اِسی د نیا کے فائدے اور لذتیں اُسے مطلوب ہیں، خواہ کسی طرح بھی وہ حاصل ہوں۔ دوسرا رویتہ یہ ہے کہ یہاں زندگی بسر کرتے ہوئے آدمی اِس بات کو پیشِ نظر رکھے کہ آخر کار ایک دن اسے اپنے رب کے کہ یہاں زندگی بسر کرتے ہوئے آدمی اِس بات کو پیشِ نظر رکھے کہ آخر کار ایک دن اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے ، اور نفس کی بُری خواہشات کو پُورا کرنے سے اِس لیے باز رہے کہ اگر یہاں اُس نے اپنے نفس کا کہامان کر کوئی ناجائز فائدہ کمالیا یا کوئی ناروالذت حاصل کرلی تو اپنے رب کو کیا جو اب دے گا۔ آخرت میں فیصلہ اِسی بات پر ہونا ہے کہ انسان نے اِن دونوں میں سے کونسارویتہ دنیا میں اختیار کیا۔ پہلارویتہ اختیار کیا ہو تو اس کی مستقل جائے قیام جنّت۔

## سورةالنزغت حاشيه نمبر:22 🛕

گفّار ملّه رسول الله سَلَّا عَلَیْمِ سے یہ سوال بار بار کرتے تھے اور اس سے مقصود قیامت کی آمد کا وقت اور اس کی تاریخ معلوم کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا مذاق اڑانا ہوتا تھا. (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو، تفہیم القرآن، جلد ششم، تفسیر سورہ ملک، حاشیہ 35)

# سورةالنزغت حاشيه نمبر:23 🛕

اِس کی تشر تک بھی ہم تفسیر سُورہ ملک، حاشیہ 36 میں کر چکے ہیں۔ رہا یہ ارشاد کہ تم ہر اُس شخص کو خبر دار کرنا کر دینے والے ہو جو اس کا خوف کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوف نہ کرنے والوں کو خبر دار کرنا تمہاراکام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے ہے کہ تمہارے خبر دار کرنے کا فائدہ اس کو پہنچے گاجو اُس دن کے آنے کا خوف کرے۔

#### سورةالنزغت حاشيه نمبر:24 🛕

یہ مضمون اس سے پہلے کئی جگہ قر آن میں بیان ہو چکا ہے اور ہم اس کی تشر تے کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو: تفہیم القر آن ، جلد دوم، یونس، حاشیہ 53۔ بنی اسرائیل، حاشیہ 56۔ جلد سوم، طا، حاشیہ 80۔ القر آن ، جلد دوم، حواشی 81۔ 82۔ جلد چہارم، لیس، حاشیہ 48۔ اس کے علاوہ یہ مضمون سورہ المومنون، حاشیہ 48۔ اس کے علاوہ یہ مضمون سورہ احقاف آیت 35 میں بھی گزر چکا ہے جس کی تشر تے ہم نے وہاں نہیں کی کیونکہ پہلے کئی جگہ تشر تے ہو چکی مقی۔

